(12)

## خدمنے دینے کے لئے گھروں سے نکل کھڑے ہو

(فرمود ۱۵ر ایریل ۱۹۲۱ء)

تشہد و تعوذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

میں نے پچھلے جعد بیان کیا تھا کہ ایک ضروری امر کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے پچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گراس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اس مضمون کو بیان نہ کرسکا۔ اور اس کی جگہ اور مضمون بیان کرنا پڑا۔ گو ابھی تک میری طبیعت اسی طرح خراب ہے روزانہ بخار ہو تا ہے بلکہ اس وقت بھی ہے۔ لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ مخضرالفاظ میں ہی وہ بات بیان کر دول۔

بعض کاموں کے لئے بعض او قات ہوتے ہیں اس وقت ان کا کرنا جن اثرات کو پیدا کرتا ہوں دوسرے وقت نہیں پیدا کر سکتا۔ اس واسطے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس وقت وہ بات بیان کر دوسرے وقت نہیں ہوں' دخواہ وہ نہ ہی ہوں' اخلاقی ہوں' روحانی ہوں' علمی ہوں' دنیاوی ہوں' جسمانی ہوں' بدنی یا مالی ہوں' حکومت اور سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہوں۔ دو باتوں کے بغیر بھی حاصل نہیں ہو سکتیں۔ ایک بات تو قوت اجتماعی کا پیدا کرنا دو سری بات اس طاقت سے فائدہ اٹھانا۔ یہ دو چیزیں جب تک نہ ہوں کوئی مہتم بالثان امر پیدا نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی ہراکی ترقی کے حصول سے پہلے ایک قوت اجتماعی کا پیدا کرنا خرس کے واسطے حصول سے پہلے ایک قوت اجتماعی کا پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی وہ مادہ پیدا کرنا جس کے واسطے سے وہ مل کرکام کر سکیں یہ آسان بات نہیں کہ زبان سے کہ دینا چلو مل کرکام کریں۔ اس کے لئے کے قواعد ہوتے ہیں جب تک قواعد کی پابندی نہیں پچھ بھی نہیں۔ اس کی طرف حضرت صاحب کچھ قواعد ہوتے ہیں جب تک قواعد کی پابندی نہیں پچھ بھی نہیں۔ اس کی طرف حضرت صاحب کے قواعد ہوتے ہیں جب تک قواعد کی پابندی نہیں پچھ بھی نہیں۔ اس کی طرف حضرت صاحب کے اوصیت میں اشارہ فرمایا۔ کہ مل کرکام کرو۔ یعنی قوت اجتماعی پیدا کرو۔ پھراس سے کام لو۔

قوت اجماعی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا آ۔ جب تک قوت اجماعی پیدا نہ ہو۔ انسان کو دوسرے حیوانات پر نفیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ اس کو یہ ملکہ حاصل ہے۔ کہ یہ اجماعی طاقت کو ترقی دیتے دیتے انتما تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض جانوروں میں بھی ملکہ ہو تا ہے مثلاً چیو ٹیماں۔ جس طرح

انسانوں میں مدارج ہیں بعینہ چیونٹیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ' چوکیدار' معلم' غریبوں مسکینوں کو کھانا بہم پہنچانے والے وغیرہ وغیرہ۔

پس بعض انسان ایسے بھی ہیں جن کا انتظام ان چیونٹیوں سے کم رہتا ہے۔ گرچند مثالوں کو نظر انداز کرکے جانور اور انسان میں ہی فرق ہے۔ انسان کی طاقت اجماعی حیوانات سے بالعموم برم کر ہوتی ہے۔ جسمانیت کے لحاظ سے یہ فرق ہے۔ روحانیت میں فرق بین ہے۔ یہ قوت اجماعی دارومدار انسان کی ترقی کا ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا چا ہئیے جیسے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید تو تھا گراس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مسلمان طاقیں تھیں۔ ان میں انس تھا۔ طاقت اجماعی تھی گردشن کے مقابل پر استعال کرنا نہ جانتے تھے جس سے تنزل کی طرف قدم بردھا۔ پس چا ہیے کہ مسلمانوں کا ایک مقصد و مدعا ہو جائے۔ اور پھراس کے لئے سب کچھ قربان کرنے کے لئے نہ صرف تیار ہوں بلکہ عمل کرکے بھی دکھائیں کیونکہ محمیل تبھی ہوتی ہے کہ جو قوت اجماعی ہو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں اپنی جماعت میں قوت اجماعی کے حد کمال پر پہنچنے کا قائل تو نہیں۔ مگر جو اجماع ہم میں پیدا ہے اس سے بھی ہم اس صد تک فائدہ نہیں اٹھا رہے جس صد تک اٹھایا جا سکتا ہے۔ لوگ شاید خیال کرتے ہیں کہ ہارے لئے کوئی موقعہ نہیں حالا نکہ موقعے تو بہت ہیں مال کی قربانی تو کچھ دکھائی ہے۔ اور جانی قربانی کی بھی ایک صورت جو پچھلے دنوں بعض لوگوں کی مرف سے فتنه برپا کرنے کے ارادوں سے اطلاع پا کر پیش آئی تھی۔ اس میں بہت سے آدمیوں نے دکھا دیا کہ وہ دین کے مقابل پر اپنی جانوں کی پروا نہیں کرتے۔ میں نے تو بعض آدمیوں کو بیار پاکریہ خیال کیا کہ یہ پچھ کام نہیں دے سکتے۔ لیکن رؤیا میں مجھے ایسے مخصوں میں سے ایک کا رقعہ وکھایا گیا جس پر كها تها "أيك ضعيف جان جو سلسله كے لئے اپن جان قربان كرنے كو بالكل تيار ہے" غرض قرباني كا جوش تو بعض ایسے دلول میں بھی ہو تا ہے جن کو بظاہر ہم نمیں دیکھ سکتے لیکن اس سے برس کر جان قربان کرنے کا ایک طریق ہے جس میں ایک موت نہیں بلکہ بہت سے موتوں کا سلسلہ ہے اس کی طرف حضرت صاحب نے اشارہ کیا ہے ۔ صد حسین است در گریبانم میں۔ بظاہر نظر آتا ہے بیہ موت نہیں حالا نکہ یہ آسان کام نہیں کیونکہ اس موت میں تو خیال آتا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے مگر دو سرے آدمی کو ہر صبح ایک موت دیکھنی پڑتی ہے وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ وہ علم وہ فن جو میں نے کوشش سے حاصل کیا اور وہ کاروبار جو بری محنت سے جاری کیا ہے اس کے فوا کد سے متمتع نمیں ہو رہا بلکہ یہ سب کچھ دین کے لئے قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس موت کے قبول کرنے والے بہت کم ہیں مگر جس قوم کی ترقی ہی ایسی موتول پر منحصر ہو اور جسمانی موت کی ضرورت نہ ہو۔ اس کی نبت کیا کما جائے ہمارے سلسلہ کی حالت و کیفیت میں ہے ہمارا سلسلہ اس موت کو نہیں جاہتا جے

اور قربانی کے بغیر ہمارے لئے کوئی ترقی نہیں گرایے لوگ کم پائے جاتے ہیں اور پھران میں سے اور قربانی کے بغیر ہمارے لئے کوئی ترقی نہیں گرایے لوگ کم پائے جاتے ہیں اور پھران میں سے جن میں یہ جوش ہے ان کو پیتہ نہیں کہ اس جوش کو نکالیں بمس طرح کام کرنے والی قومیں تو اس طرح کام کرتی ہیں کہ زرد بخار کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے کئی ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بعض نے اپنی جانمیں بھی قربان کر دیں۔ یہ ایک بخار تھا ہم نے ہزاروں بخاروں کا علاج کرنا ہے۔ اس وقت چاروں طرف سے آوازیں آرہی ہیں کہ ہمیں مبلغین کی ضرورت ہے گرہمارا حال یہ ہمارے پاس اتنا روپیہ نہیں کہ کرایہ بھی دے سکیں۔ اس لئے آدمیوں کی ضرورت ہے جو یہ ہوں اور اپنے افرا جات خود بہم پہنچا ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں اس کی مثال موجود ہے۔ یماں ایک ہوں اور اپنے افراجات خود بہم پہنچا ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں اس کی مثال موجود ہے۔ یماں ایک لڑکا تھا جو پہلے مدرسہ احمد یہ میں تھا۔ پھر درزی خانہ میں کام سیکھتا رہا۔ جو چپ چاپ چلا گیا۔ اور ہمبئی سے جماز پر نوکر ہو کر لنڈن جا پہنچا اور وہاں بھی اپنی محنت سے کما تا اور مبلغین کی امداد کرتا ہمبئی سے جماز پر نوکر ہو کر لنڈن جا پہنچا اور وہاں بھی اپنی محنت سے کما تا اور مبلغین کی امداد کرتا ہمبئی سے جماز پر نوکر ہو کر لنڈن جا پہنچا اور وہاں بھی اپنی محنت سے کما تا اور مبلغین کی امداد کرتا ہمبئی سے جہاز پر نوکر ہو کر لنڈن جا پہنچا اور وہاں بھی اپنی محنت سے کما تا اور مبلغین کی امداد کرتا ہمبئی سے جہاز پر نوکر ہو کر لنڈن جا پہنچا اور وہاں بھی اپنی محنت سے کما تا اور مبلغین کی امداد کرتا ہمبئی سے جہاز پر نوکر ہو کر لنڈن جا پر کوئی گائی ہم جا نمیں تو پھر تحریک عام شروع ہو سکتی ہمبئی سے جہاز پر تو کر ہو کر لنڈن جا کہنچا ہم کا کر اور کر کی کہ کراپر کی اس کی مقال موجود ہم کی تا کم ہو جا کمیں تو پھر تحریک عام شروع ہو سکتی ہے۔

بعض محنت مزدوری کرنے جا سکتے ہیں۔ بعض اپنی جا کدادیں خدا کی راہ میں دے کریہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔

جن لوگوں نے کام کرنا ہو تا ہے ہرحالت میں کرتے ہیں دیکھو جاپان والوں نے مغربی ترقی کا را نہ معلوم کرنے کے لئے اس قربانی سے کام لیا کہ ان کے برے بوے امیر مزدور اور ملازم بن کر ان ممالک میں رہے اور پھر اپنے ہاں وہی کلیں جاری کرکے مغرب کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس طرح ہمارے لوگ چارچار پانچ پانچ آومیوں کے گروہ ہو کر دو سرے ملکوں میں چلے جا میں۔ وہاں محنت مزدوری کریں پیٹ پالیں۔ اور زبان کیمیں پھر تبلیغ کریں۔ اور اپنی حرکات سکنات اور کام کا طرز مرکز کے ماتحت رکھیں۔ ہمارے لوگوں نے بے شک اظام سپدا کیا ہے اور سے مادہ ان میں ہے کہ وہ اپنی فوائد کو دین پر قربان کر سکتے ہیں گر اب اس سے فائدہ اٹھانا چا ہیے۔ پہلے یمال کے دوستوں کو سیحت کرتا ہوں پھر باہر کے لوگوں کو کہ اس قسم کی جماعتیں اٹھیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور اور علم دین ہے جو ہم دیں گے اس کے مقابل میں او قات اور نقل و حرکت کی آزادی وہ خدا کو دیں اور اس کا اجر وہ اللہ سے بائیں۔ انشاء اللہ پھر چند روز میں وہ کام ہو جائے گا جس کے لئے سے سلسہ اور اس کا اجر وہ اللہ سے بائیں۔ انشاء اللہ پھرچند روز میں وہ کام ہو جائے گا جس کے لئے سے سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ خدا ہمارے ذریعے سے اس کام کو شکیل تک پہنچائے۔

(الفضل ٢٥ ر ابريل ١٩٢١)